فیصلهٔ ورتمان کے بعد مسلمانوں کا اہم فرض

ار سید ناحضرت میرزابشیرالدین محموداحمد خلیفهٔ استحالثانی اَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْمُ لَنِ الرَّجِيْمِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْمُ لَنِ الرَّجِيْمِ اللَّهِ اللَّهِ الكَلِيْمِ اللَّهِ الكَلْمِيْمِ اللَّهِ الكَلْمِيْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُلْمُ الللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلِمُ الللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللللْمُلْمُ اللللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

خداکے فضل اور رحم کے ساتھ ۔۔۔ مُوَالنَّا مِسُ

فيصلة ورتمان كے بعد مسلمانوں كااہم فرض

(تحرير فرموده مؤرخه ۱۰-اگست ۱۹۲۷ء)

ورتمان کے مقدمہ کافیصلہ ہوگیا اور سردونرخ کا مضمون لکھنے والا اور اس کا پھاپنے والا دونوں
ایک سال اور چھ ماہ کے لئے دنیا کی دونرخ میں ڈال دیئے گئے۔ لوگ خوش ہیں۔ بعض لوگ جھے
مبارک باد کے تاردے رہے ہیں اور بہت سے خطوط کے ذریعہ سے اپنی خوشی کا ظہار کررہے ہیں۔
مگر میرا دل خمگین ہے۔ میرا دل خمگین ہے کیونکہ میں اپنے آقا پنے سردار حضرت محمہ مصطفیٰ صلی
اللہ علیہ وسلم کی جنگ عزت کی قیمت ایک سال کے جیل خانہ کو نہیں قرار دیتا۔ میں ان لوگوں کی
طرح جو کتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے کی سزا قل ہے۔ ایک آدی
کی جان کو بھی اس کی قیمت نہیں قرار دیتا ہیں قرار دیتا بلکہ میں ایک اور چھلے سب کفار کے قتل کو بھی اس کی قیمت نہیں قرار دیتا۔
میں ایک دنیا کی موت کو بھی اس کی قیمت نہیں قرار دیتا بلکہ میں ایک اور چھلے سب کفار کے قتل کو
بھی اس کی قیمت نہیں قرار دیتا۔ کیونکہ میرے آقا کی عزت اس سے بالا ہے کہ کی فردیا جماعت کا
آباد کرنے کے لئے ۔ وہ لوگوں کو زندگی بخشے آیا تھانہ کہ ان کی جان نکا لئے کے لئے۔ اور وہ زمین کو
آباد کرنے کے لئے ۔ اور وہ اس کی قیمت نہیں کرنے کے لئے۔ اللہ تعالیٰ آسان سے اس کے حق میں گوائی
مؤمنو! اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لیک کمو جبکہ وہ تہیں زندہ کرنے کے لئے۔ اور وہ میں بلاتے
مؤمن جمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دنیا کے احیاء میں ہے نہ کہ موت میں۔ پس

میں اپنے نفس سے شرمندہ ہوں کہ اگر ہے دو شخص جو ایک قتم کی موت کاشکار ہوئے ہیں۔ اور بر بختی کی مُرانہوں نے اپنے ماتھوں پر لگائی ہے اس صدافت پر اطلاع پاتے جو محمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی تھی تو کیوں گالیاں دے کر برباد ہوتے۔ کیوں اس کے زندگی بخش جام کو پی کرابدی زندگی نہ پنچنا مسلمانوں کا قصور نہیں تو اور کس کا ہے؟ کرابدی زندگی نہ پاتے اور اس صدافت کا ان تک نہ پنچنا مسلمانوں کا قصور نہیں تو اور کس کا ہے؟ پس میں اپنے آقاسے شرمندہ ہوں کیو تکہ اسلام کے خلاف موجودہ شورش در حقیقت مسلمانوں کی تبلیغی سستی کا نتیجہ ہے۔ قانون ظاہری فتنہ کا علاج کرتا ہے نہ دل کا اور میرے لئے اس وقت تک خوشی نہیں جب تک کہ تمام دنیا کے دلوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بُغض نکل کر اس کی جگہہ آپ کی محبت قائم نہ ہو جائے۔ لوگوں کے مونہوں پر مُرانگانے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو صرف ہارے جذبات کو محسند اکرنے کا ایک ذرایجہ ہے۔ محمد رسول اللہ کی عزت تو اس میں ہے کہ دل اس کی محبت کے جذبات سے پر ہوں اور آنکھیں اس کی تعریف میں گویا۔

کے فراق میں نمناک اور زبانیں اس کی تعریف میں گویا۔

اگر سیر دوزخ کا مضمون کلصے والا اور اس کے چھاپنے والا دونوں قید ہو گئے ہیں تو اس کے صرف یہ معنی ہیں کہ ہمارے جذبات کو جو صدمہ پہنچا تھا اس کابدلہ لے لیا گیا ہے۔ لیکن اے مسلمان کملانے والے! اس بات کو مت بھول کہ جو پچھ ان دونوں نے تکھا اور شائع کیا ہے وہ کروڑوں آومیوں کے دلوں میں ہے اور جب تک اس کو مثایا نہ جائے اس وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدا اُم اُبِی وَ اُمِیْ کی عزت قائم نہیں ہو سمتی ۔ پس تو خوش نہ ہو کہ اگر تو سپلی اللہ علیہ وسلم فیدا اُم اُبِی وَ اُمِیْ کی عزت قائم نہیں ہو سمتی ۔ پس تو خوش نہ ہو کہ اگر تو سپلی اللہ علیہ وسلم کی موت میں نہیں۔ بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں دنیا کو ارد وہ انقام میں اللہ علیہ وسلم کی عزت میں دنیا کو ارد وہ انقام ہیں اللہ علیہ وسلم کی عزت میں دنیا کو ارد وہ انقام ہیں دنیا کو ارد وہ انقام ہیں ہو کہ تو نے محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا کو ازد وہ کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں دنیا ہی اس بات پر کوش ہو کہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دنیا روب ہو تو تو تو نہ ہو کہ تو نے جو نہ ہوا میں پنیا دیا ہوں اور بیسیوں آدی مقرر کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے ایم بین جار اوں کی اور اس بات کا ہمیں خیال بھی منیں آتا کہ اس عزت کی حفاظت کے لئے ہم نے بچے ہمی شیں کی اور اس بات کا ہمیں خیال بھی منیں آتا کہ اس عزت کی حفاظت کے لئے ہم نے بچے ہمی شیں کی اور اس بات کا ہمیں خیال بھی نمیں دو سروں کے کئے پر کیا خوش ہو سکتی ہے؟ اور ان کی غفلت پر کیا خوش ہو سکتی ہے؟ اور ان کی غفلت پر کیا اور ان کی عزل کی خوال کی عزل کے کا کو اور ان کی کو کرت کی خوال کی عوال کی عوال کی عفلت پر کیا خوش ہو سکتی ہے؟ اور ان کی غفلت پر کیا اور ان کی کیا کو کرت کی کو کو کرت کی کو کو کی کے کر کیا خوش ہو سکتی ہے؟ اور ان کی غفلت پر کیا خوش ہو سکتی ہے؟ اور ان کی غفلت پر کیا اور ان کیا کو کو کی کو کرت کی خوال کی موسی کی کو کرت کی خوال کی کو کرت کی کو کرت کی خوال کی کو کرت کی کو کرت کی کو کرت کی کو کرت کی کو کو کرت کی کو کر

شکوہ کا کیا حق پنچتا ہے؟ جبکہ ہم خود محمد رسول الله صلى الله علیه وسلم کی عزت کی حفاظت سے عافل ہں۔ مسیحی ایک انسان کو خدا منوانے کے لئے ہزاروں میل کاسفر کرتے ہیں اور جانوں کو خطرہ میں ڈال کر اور کروڑوں روپیہ سالانہ خرچ کرکے اینے نہ ہب کی تلقین کرتے پھرتے ہیں۔ ہندوجو اب تک اینے ذہب کی تعریف بھی نہیں کرسکے اور جن کے فرقوں کاباہمی انتلاف اس سے بھی بردها ہوا ہے جتنا کہ ان کے بعض فرقوں اور اسلام یا میسحیت میں ہے۔ لا کھوں رویے خرچ کرکے ہر صوبہ میں برچار کررہے ہیں اور شدھی کی روچل رہی ہے۔ لیکن اے مسلمان کملانے والواجن ك نى كى زبان ير خدا تعالى نے خودىد الفاظ جارى كے كه يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا۔ اللہ مام بی نوع انسان! میں اللہ کی جانب سے تم سب کی طرف پیغام ہدایت دے کر بھیجا گیا ہوں۔ اور جن کی این نسبت الله تعالی نے فرمایا که کُنشهٔ خَیْرَ اُمَّةٍ اُنحر بحث لِلنَّاسِ تَاْمُوُ وَنَ بِالْمَعُولُ فِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكُرِ - عَلَى تمسب ع بمترامت بوكَ جن كوتمام بني نوع انسان کے فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے تم نیکی کو دنیا میں پھیلاتے ہو اور بدی سے لوگوں کو باز رکھتے ہو۔ تم بتاؤ کہ تم نے نور اسلام اور پیغام محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت کے لئے کیا کیا؟ اگر آپ لوگ اینے فرض کو ادا کرتے تو آج دنیامیں رسول کریم اور اسلام پر حملہ کرنے والا کوئی نظر نہ آیا۔ ونیا پر اسلام کی حکومت ہوتی اور تمام دل تکمین محمدسے منقش ہوتے۔ بجائے گالیوں کے اس مقدس مستی پر درود بھیجا جاتا۔ اگر آپ لوگوں کو اشاعت اسلام اور شریعت کے قیام کے لئے قرمانی کرنے کی جرأت نہیں تو پھردو سروں کی حرکات کا گلہ کیا۔ اور گور نمنٹ کی مدد سے رسول کریم کی عزت کی حفاظت پر گنجر کیسا۔

کیا آپ لوگوں میں ہے کوئی پند کرتا ہے کہ پہلے اسے زہر دیا جائے اور پھر علاج کرکے اسے

بچالیا جائے۔ وہ ڈوب جائے اور پھرلوگ اسے نکال لیں۔ یا اس کا مال چور لے جائیں اور پھر پولیس

اس مال کو بر آمد کر دے۔ اگر آپ اسے پند نمیں کرتے بلکہ سے پند کرتے ہیں کہ آپ کو زہر دیا ہی

نہ جائے اور آپ سلامتی سے سمندر کے کنارے پر کھڑے رہیں۔ یا تختہ جماز پر امن سے بیٹھے

ہوئے ہوں۔ اور آپ کا مال گھروں میں محفوظ رہے اور کوئی اسے ہاتھ نہ لگائے۔ تو بخدا سے بتائیں کہ

محد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ اس امریر کیوں خوش ہوتے ہیں کہ پہلے لوگ

انسیں گالیاں دیں اور پھر جیل خانوں میں چلے جائیں۔ کیوں سے کوشش نہیں کرتے کہ لوگ انہیں

گالیاں ہی نہ دیں۔ اور یہ کام بغیراشاعت اسلام اور اصلاح نفس کے ہو ہی نہیں سکتا۔ پس اٹھواور

ا بنی جانوں اور اپنے مالوں کو اسلام کی اشاعت کے لئے اور اپنی اور اپنے بھائیوں کی اصلاح کے لئے خرج كرومه پھرديكھوكەكس طرح دنيا پرامن قائم ہوجاتا ہے اور رسول كريم صلى الله عليه وسلم كانور دنیا کے چاروں کونوں میں درختال نظر آتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ اپنی بچھلی سستی کا کفارہ کرو اور اپنی غفلتوں کو ترک کردو۔ اور قومی ہمدردی کا نقش اینے دل میں جماؤ اور ہراک مسلمان کملانے والے کی تکلیف کوانی تکلیف قرار دو۔ اور چُھوت چھات جس کی وجہ ہے مسلمانوں کی ا قصادی حالت بناہ ہو رہی ہے اسے ہندوؤں کے مقابلہ پر اسوفت تک اختیار کروجب تک کہ وہ اس کو مسلمانوں کے متعلق نہ چھوڑیں۔ اور اپنے اخلاق کی درستی کرو اور درندگی اور وحشت کو چھوڑ کر استقلال اور حکمت سے کام کرنے کی عادت ڈالو۔ اور نفس برستی کے خیالات کو دلوں سے نکال دو۔ اور پھراس دروا زہ کی طرف دوڑو جس کے سوا تمہارے لئے کہیں پناہ نہیں۔ اور اس بارگاہ میں حاضر ہوجس کے سواتمہارا کوئی چارہ کار نہیں اور ایک پختہ عمد اور نہ ٹوٹنے والا اقرار کرو کہ آئندہ اپنے مال اور اپنی جان اور اپنی ہراک چیز کو خدا تعالٰی کی رضا کے حصول اور اشاعت اسلام کے لئے قرمان کرنے کے لئے تیار رہو گے۔ اور اپنی خواہشات اور اپنی اُمنگوں اور اپنے اہل وعیال کے آرام اور اپنے حاضرو مستقبل کے فوائد کو خدا تعالی کی راہ میں فدا کردو گے اور سادہ اور پاک زندگی بسر کرنے کی کوشش کرو گے۔ کیونکہ وہ مخص جو میدان جنگ کی طرف جانے سے پہلے آپ آپ کو تیار نہیں کر تامیدان جنگ میں بھی پچھ نہیں کر سکتا۔ پس سادہ زندگی اور اسراف ہے پر ہیز اور خدمت دین کی عادت ڈال کراس جہاد عظیم کے لئے اپنے آپ کو تیار کروجو اسلام کو پیش آنے والا ہے۔ اور ماور کھو کہ جب تک وقت سے پہلے اس کے لئے تیاری نہیں کرو مے تو خواہ کیسے ہی مخلصانه ارادے ہوں اور نیک نیتیں ہوں وقت پر پچھ نہ بن سکے گااور اپنی ذمہ داری کواوا نہ کر سکو

پس اے بھائیو! ورتمان کے ایڈیٹراور مضمون نگار کی قید پر خوش نہ ہو بلکہ سمجھو کہ ان کی قید ہمارے لئے ایک تازیانہ ہے اور ہمیں بتاتی ہے کہ ہم خود تو تبلیغ اسلام کرکے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت نہ کرسکے لیکن ایک غیر فدہب کی گور نمنٹ نے اپنے قانون کے دراید سے آپ کی عزت کی حفاظت کی۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ گور نمنٹ سے اس بارہ میں مدد نمیں لینی چاہئے کیونکہ باوجود پر ہیز کے اگر مرض پیدا ہو تو علاج کرنا ہی پڑتا ہے۔ لیکن میرا یہ مطلب ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لئے گور نمنٹ کے مطلب ہے کہ ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کے لئے گور نمنٹ کے

قانون پر ہی بھروسہ نہیں کرنا چاہئے۔ کہ وہ جُڑم کو نہیں روک سکتا بلکہ صرف مجرم کو سزا دیتا ہے۔ اور خود تبلیغ اسلام اور شریعت کے قیام کے کام پر اس طرح زور دینا چاہئے کہ دل محبت رسول سے بھرجائیں اور کوئی محض آپ کوبڑا سیجھنے والا باتی ہی نہ رہے۔

نہ کورہ بالا اہم فرض کی طرف توجہ دلانے کے بعد میں عزت رسول کے تحفظ کے بارہ میں ایک اور امر کی طرف بھی توجہ دلاتا ہوں اور وہ بیہ ہے کہ گو جیسا کہ میں اوپر لکھے چکا ہوں عزت رسول کریم کا تحفظ خود ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہماری کو ششوں پر منحصرہے۔ کیکن پھربھی چو نکہ بعض لوگ نفیحت کو نہیں مانتے اور جُرم کے ارتکاب پر دلیر ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو روکنے کے لئے قانون کی بھی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ہمیں مقدمہ ورتمان کے فیصلہ بربے فکر نہیں ہو جانا چاہئے۔ کیونکہ گو اس فیصلہ نے بیہ تو ثابت کر دیا ہے کہ دفعہ ۱۵۳۔الف میں ان لوگوں کی سزا کے لئے بھی قانونِ مہیا کر دیا گیاہے کہ جو مقدس ہستیوں کو گالبیاں دے کران کے پیروؤں کاول ڈ کھاتے ہیں۔ لیکن اس قانون میں ابھی بہت سی خامیاں ہیں کہ جب تک وہ دُور نہ ہوں گی ملک میں امن قائم نہ ہوسکے گا۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ہمت کی کمرس کر کھڑے ہو جائیں۔ اور اس وقت تک آرام نه کریں جب تک کہ وہ خامیاں دور ہو جائمیں۔ اور ایک مکمل قانون بن جائے جس کے ڈر ے وہ شریر الطبع لوگ جو دلیل اور بڑان کی قدر نہیں کرتے اپنے خُبث باطن کے اظہارے زکے رہیں۔ اور ان آسانِ روحانیت کے ماہتابوں پر خاک ڈالنے کی کوشش نہ کریں جن کوخدا تعالیٰ نے اینے ہاتھوں سے پاک کیااور جن کے کندھوں پر اپنے تقدّس کی چادر اس نے ڈال دی۔ ہمارا فرض ہے کہ ایک آواز ہو کر گور نمنٹ کو توجہ دلائیں کہ وہ قانون کو ایسا کمسل کردے کہ آئندہ اس کی کمزوری کی وجہ سے ملک میں فتنہ پڑنے کا اندیشہ نہ رہے۔ میرا بیہ مطلب نہیں کہ محور نمنٹ خود اس کام کو کرنا نہیں جاہتی۔ (گور نمنٹ نے جس ہدر دی سے در تمان اور راجیال کے مقدموں میں کام کیا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ بورے طور پر ہمارے جذبات سے بمدروی رکھتی ہے اور اس کی ال خدمات کا شکریہ نہ ادا کرنا اول درجہ کی اخلاقی کمزوری اور کمینگی ہوگ۔ اور میں اس اشتمار کے ذرایعہ سے بھی اپنی اور اپنی جماعت کی طرف سے گور نمنٹ پنجاب اور صوبۂ سرحدی کااور خصوصاً سرہیلی کا اس ہدر دی پر شکریہ ادا کر تا ہوں جو اس موقع پر انہوں نے مسلمانوں سے ظاہر کی اور یقیناً کہہ سکتا ہوں کہ ان کی حکمت عملی نے ملک کو خطرناک فسادات میں یڑنے سے بیجانے میں بہت ردی مدد دی ہے)۔ میراید مطلب ہے کہ چونکہ بیہ قانون مختلف فداہب کے لوگوں سے تعلق رکھتا

ہے اس لئے ضروری ہے کہ گور نمنٹ کو مسلمان اپنے منشاء سے اطلاع دیں تاکہ اسے اپنی ذمہ داری کے اداکرنے میں آسانی ہو اور وہ اہل ملک کی خواہش کے مطابق قانون بناسکے۔

شاید بعض لوگوں کو خیال گزرے کہ اس سے پہلے قانون کی ترمیم کے متعلق جو مطالبہ کیاجا رہا تھا میں اس میں کیوں شریک نہیں ہوا اور کیوں ورتمان کے مقدمہ کے پہلے قانون کے مطابق چلانے پر میں زور دیتا رہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میرے نزدیک اس مقدمہ کا پہلے قانون کے مطابق ہونا ضروری تھا۔ اور اس وقت قانون کی تبدیلی کا مطالبہ کرنا قوی مصلحت کے خلاف تھا کیونکہ اس میں کیا شک ہے کہ اگر اس مقدمہ کے فیصلہ سے پہلے ہم قانون کی تبدیلی کا مطالبہ کرتے اور کوئی قانون یاس ہو جاتا تو اس کا یہ نتیجہ ہوتا کہ معزز ج صاحبان ورتمان کے مقدمہ کا نا فیصلہ اس قانون کے ماتحت کر دیتے اور دفعہ ۱۵۳۔الف کے متعلق بحث کرنے کی ضرورت نہ رہتی اوريه تنكيم كيا جاتاكه كنور دليب سكه صاحب كافيصله بالكل صحيح تفاحالا نكه جميه جانة تص كه وه ا فیصلہ غلط ہے۔ اور اس فیصلہ کے قائم رہنے میں مسلمانوں کی سخت ہتک تھی۔ پس اس وقت میں اس مطالبه کو ناجائز سمجھتا تھا۔ اور میرابیہ خیال تھا اور صحیح خیال تھا کہ موجودہ قانون کی تشریح پہلے ہو جانی چاہے اور یہ فیصلہ ہو جانا جاہے کہ کنور صاحب کا فیصلہ درست نہ تھا۔ اس کے بعد ہمیں قانون کے تقص کی اصلاح کی طرف توجہ کرنی جائے۔ کیونکہ قانون میں نقص یہ نہیں کہ وفعہ ۱۵۳۔الف راجیال اور ورتمان کے ایڈیٹر کو سزا دینے کے لئے کافی شیں جیسا کہ کنور صاحب کا خیال تھا ۔ بلکہ اس میں اور نقصان ہیں۔ پس اب جب قانون کی تشریح ہو گئی ہے اور یہ طابت ہو گیا ہے کہ قانون ا بانی زبب اور زبب پر حمله کرنے والوں کو دو علیحدہ جرموں کا مرتکب نہیں قرار دیتا تو اب ضروری ے کہ قانون کی اصلاح کی جائے۔ اور ان دو سرے نقصوں کو دور کیا جائے جن کی وجہ سے بیہ قانون اس غرض کو بورا نہیں کر سکتاجس کے لئے اسے بنایا گیاہے۔

ہم اس قانون کے نقص کے دیر سے شاکی ہیں۔ چنانچہ ۱۸۹۵ء میں بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے کورنمنٹ کو اس طرف توجہ دلائی تھی کہ نہ ہمی فِتن کو دور کرنے کے لئے اسے ایک زیادہ مکمل قانون بنانا چاہئے۔ لیکن افسوس کہ لارڈ اینکن نے جو اس وقت وائسرائے تھے اس تجویز کی طرف مناسب توجہ نہ کی۔ اس کے بعد سب سے اول ۱۹۱۲ء میں میں نے سراڈوایئر کو اس امر کی طرف توجہ دلائی کہ کورنمنٹ کا قانون نہ ہمی فِتن کے دور کرنے کے لئے کانی نہیں اور جب تک اس کو کھمل نہ کیاجائے گا ملک میں امن قائم نہ ہوگانہوں نے مجھے اس

بارہ میں مثورہ کرنے کے لئے بلایا۔ لیکن جس تاریخ کو ملاقات کا وقت تھا اس سے دو دن پہلے استاذی المکرم حضرت مولوی نور الدین صاحب امام جماعت احمد بیہ فوت ہو گئے اور دوسرے دن مجھے امام جماعت منتخب کیا گیا۔ چو نکہ وہ جماعت کے لئے ایک سخت فتنہ کا وقت تھا میں سراڈوا پیر سے مل نہ سکا اور بات یو نمی رہ گئی۔

اس کے بعد ۱۹۲۳ء میں قبل سرمیکلیگن سابق گور نر پنجاب سے طااور انہیں اس قانون کے نقصوں کی طرف توجہ دلائی۔ مگر باوجود اس کے کہ میں نے انہیں کما تھا کہ آپ گور نمنٹ آف انڈیا کو توجہ دلائیں۔ انہوں نے یہ معذرت کردی کہ اس امرکا تعلق گور نمنٹ آف انڈیا سے ہا سے اس کے ہم کچھ نہیں کر سے۔ اس کے بعد میں نے پچھلے سال پڑا کیسیلنسی گور نر جزل کو ایک طویل خط میں ہندوستان میں قیام امن کے متعلق تجاویز بتاتے ہوئے اس قانون کی طرف بھی توجہ دلائی لیکن افسوس کہ انہوں نے محض شکریہ تک ہی جو اب کو محدود رکھا۔ اور باوجود وعدہ کے کہ وہ ان تجاویز بات خور کریں گے خور نہیں کیا۔ میرے اس خط کا اگریزی ترجمہ چھ بڑار کے قریب شائع کیا گیا ہے۔ اور تمام محکم اعلیٰ سیاسی لیڈروں ، اخباروں ، پار ایمین کے جم ممبروں اور دو سرے سریر آوردہ لوگوں کو جاچکا ہے۔ اور کلکتہ کے مشہور اخبار ''بنگائی'' نے جو ایک متعقب اخبار ہے لکھا ہے کہ اس میں لئدن کے مسٹر براؤن نے ان تجاویز کو نمایت ضروری تجاویز قرار دیا اور بہت سے ممبران پار اسمین ادر دو سرے سریر آوردوں نے ان کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ لیکن افسوس کہ ان محکم نے جن کے اور دو سرے سریر آوردوں نے ان کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ لیکن افسوس کہ ان محکم آرہا ہے۔ ملک کا امن برباد ہو گیااور فتنہ وہ فساد کی آگ بھڑک انتھی۔

یہ بنا چکنے کے بعد کہ بزرگان دین کی عزت کی حفاظت کے متعلق میں شروع سے ہی کوشش کرتا چلا آیا ہوں۔ اب میں بیہ بتاتا ہوں کہ موجو دہ قانون میں کیا کیا نقص ہیں۔

(۱) موجودہ قانون صرف اس مخص کو مجرم قرار دیتا ہے جوبہ نیت فتنہ کوئی مضمون لکھے براہ راست انبیاء کی ہنگ کو جڑم نہیں قرار دیتا۔ اس کا نتیجہ سے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گاکہ راجپال کے مقدمہ کی طرح ہیشہ ہی عدالتوں میں سے بحث رہے گی کہ کسی مختص نے فساد ڈلوانے کی نمیت سے کتاب لکھی تھی یا نہیں۔ یا اس سے فساد کا حیال ہو سکتا تھا یا نہیں۔ یا دو قوموں میں فساد پڑ سکتا تھا یا نہیں۔ اور اگر کوئی جج اس رائے کا ہو جائے کہ فساد ڈلوانے کی نمیت نہ تھی۔ یا ہے خیال کرلے کہ یا نہیں۔ اور اگر کوئی جج اس رائے کا ہو جائے کہ فساد ڈلوانے کی نمیت نہ تھی۔ یا ہے خیال کرلے کہ

ان حملوں کی وجہ سے فساد نہیں پڑ سکتا تھا۔ یا یہ کہ دو قوموں میں فساد نہیں پڑ سکتا تھا تو پھر خواہ کیسی بی گندی کتاب لکھی گئی ہو۔ اس کے لکھنے والے پر کوئی گرفت نہیں ہو سکے گی۔ پس قانون میں ایک ایسی دفعہ زیادہ ہونی چاہئے جس کی روسے ہر وہ مخفص جو خدا تعالیٰ کی یا کسی فد ہہ کے بانی کی یا نبی دفعہ زیادہ ہونی چاہئے۔ کیو نکہ اگر نبی کی ہٹک کرے یا اس پر مشخرا اڑائے خواہ فساد کا اختال ہویا نہ ہو اسے سزا دی جاسکے۔ کیو نکہ اگر فساد کے اختال پر سزا کی بنیاد رکھی گئی تو تو میں اپنے بانیوں اور بزرگوں کی ہٹک کرنے والوں کو سزا دلوانے کے اختال پر سزا کی بنیاد رکھی گئی تو تو میں اپنے بانیوں اور بزرگوں کی ہٹک کرنے والوں کو سزا دلوانے کے لئے فساد کے آثار پیدا کرنے پر مجبور ہوں گی۔ اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہو گا کہ جو تو میں اپنے کرنے کے فساد پیدا کرنے کا موجب ہو تا رہے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ بھی ہو گا کہ جو تو میں اپنے نہرے کی فیات کی تعلیم کے مطابق فسادے احتراز کریں گی ان کے بزرگوں کی ہٹک سے رو کئے کے لئے کوئی قانون بی نہ ہو گا اور رہے سے خت ظلم کی بات ہوگی۔

(۲) دوسرانقص اس قانون میں ہیہ ہے کہ اس قانون کے ماتحت صرف گور خنٹ ہی مقد مہ چلا سکتی ہے اور اس وجہ ہے کسی ایسی کتب یا رسالے جن میں گندے ہے گندے حملے بزر گانِ دین یر کئے جاتے ہیں ان پر کوئی نوٹس نہیں لیا جاتا اور اس کے نتیجہ سے فساد بڑھتا ہے۔ اگر ایبار سالہ ہندوؤں نے لکھا ہو تا ہے اور گور نمنٹ اس پر مقدمہ نہیں چلاتی تو مسلمانوں کاغصہ بردھتا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کی طرف ہے ایسار سالہ شائع ہو تاہے اور اس پر نوٹس نہیں لیا جا تا تو ہندوؤں کا غصہ پڑھتا ہے۔ اور اس وجہ سے فساد کے مٹنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ پس ضروری ہے کہ اس قانون کی اصلاح اس طرح کی جائے کہ علاوہ گور نمنٹ کے اس بزرگ کے پیرو بھی جس کی ہتک کی تحتی ہو اس ہتک کرنے والے پر نالش کر سکیں اور اسے سزا دلوا سکیں۔ راجیال کے مقدمہ میں مور نمنٹ کے خلاف مسلمانوں کے جوش کی بردی وجہ میں تقبی کہ پر یوی کونسل میں کیوں اپیل نہیں کی جاتی۔ اگر خود مقدمہ چلانے کی اجازت ہوتی تو مسلمان خود اس کام کو کر سکتے تھے اور گور نمنث کے خلاف کوئی جوش نہ بیدا ہو تا۔ پس قانون کی بید اصلاح ضروری ہے کہ بزرگان دین کے بیرووں کو بھی ان کی جنگ کرنے والوں پر نالش کرنے کی اجازت ہے۔ تاکہ اگر گور نمنث کسی پر مقدمہ چلانامناسب نہ سمجھے تو بجائے ایجی ٹیشن کے لوگ خود مقدمہ چلا کر شریر کو اس کے کردار کی سزا دلا سکیس۔ جب تک یہ اصلاح نہ ہوگی گور نمنٹ پر رعایا کے مختلف جھے خواہ مخواہ ناراض رہیں مے ادر اے بھی امن حاصل نہیں ہو گا۔ بے شک اس تبدیلی قانون میں بعض نقائص بھی ہیں لیکن ان کاعلاج ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے اپنے خط بنام وائسرائے میں ثابت کیا ہے۔ (۳) تیسری اصلاح جس کی اس قانون میں ضرورت ہے یہ ہے کہ جوابی کتاب لکھنے والے پراس وقت تک مقدمہ نہ چلایا جائے جب تک کہ اصل کتاب والے پر بشر طیکہ اس نے گذہ وہنی سے کام لیا ہو مقدمہ نہ چلایا جائے۔ اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ ایک فخص پر گور نمنٹ مقدمہ چلا دیتی ہے حالا نکہ اس نے ایک نمایت گذی کتاب کاجواب لکھا ہو تا ہے۔ اس کو چھوڑ دیتی ہے جس فریق ہو آب کے حالا نکہ اس نے ایک نمایت گذی کتاب کاجواب نکھا ہو تا ہے۔ اس کو چھوڑ دیتی ہے جس نے حملہ میں ابتداء کی ہوتی ہے گر شرط یہ ہونی چاہئے کہ دو سری کتاب پہلی کتاب کا حقیقی جواب ہونہ کہ نئی مستقل کتاب کا حقیقی جواب ہونہ کہ نئی مستقل کتاب۔

(٣) چوتھا نقص اس قانون میں یہ ہے کہ یہ قانون صوبہ دار ہے۔ ایک صوبہ کا اثر دوسرے پر نہیں پڑتا۔ مثلاً ورتمان جے گور نمنٹ نے ضبط کیاہے اس کی صبطی صرف پنجاب سرحد اور یونی میں ہوئی ہے۔ اگر ہندواسے بنگال، جمبئ، مدراس، ہمار وغیرہ میں شائع کرتے رہیں تو اس میں ان پر کوئی جُرم عائد نہیں ہوتا۔ حالانکہ سارا ہندوستان ایک ہے۔ ایک جگہ کی کتاب کا بدا شر سارے ملک پر بڑتا ہے۔

پس قانون یہ ہونا چاہئے کہ جب ایک گندی کتاب کو ایک صوبہ کی گور نمنٹ ضبط کرے تو سب صوبوں کی حکومتیں قانونا مجبور ہوں کہ وہ اپنے صوبوں میں بھی اس کتاب کا چھنایا شائع ہونا بند کر دیں۔ یا اس سے بھی بمتریہ ہے کہ اس قانون پر عملدر آمد گور نمنٹ آف انڈیا کے افتیار میں ہوجو کسی صوبہ کی گور نمنٹ کے توجہ دلانے پر ایک عام تھم جاری کر دے جس کا سب صوبوں پر اثر ہو۔ ورنہ موجودہ قانون کی روسے اس فتم کی شرا گیز کتابیں کیے بعد دیگرے مختلف صوبوں میں چھپ کرشائع ہو سکتی ہیں۔ اور جب تک کہ سب صوبوں میں ان کا چھپنا بند ہواس وقت تک ملک چھپنا بند ہواس وقت تک ملک میں خون کا دریا بہہ سکتا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی ملک کے قانون کے لحاظ سے راجیال کی کتاب بیل خون کا دریا بہہ سکتا ہے۔ چنانچہ اس وقت بھی ملک کے قانون کے لحاظ سے راجیال کی کتاب بنگال، بمبئی، مدراس اور برہامیں چھاپ کرشائع کی جاسکتی ہے اور یہ بات قانون کے خطرناک نقص پر دلالت کرتی ہے۔

غرض موجودہ قانون میں یہ نقص ہیں جن کا ازالہ ضروری ہے۔ اور جب تک ان کا ازالہ نہ ہوگانہ بررگانِ دین کی عزتوں کی حفاظت ہو سکے گی اور نہ ملک میں امن قائم ہوگا۔ پس چاہئے کہ ہندوستان کے تمام شہروں سے مشتر کہ جلے کرکے مندرجہ بالانقصوں کی طرف اپنی اپنی گورنمنٹوں کی معرفت ہندوستان کی حکومت کو توجہ دلائی جائے تا ایسانہ ہو کہ ورتمان کے فیصلہ سے مطمئن ہو کر گورنمنٹ قانون میں اصلاح کا خیال چھوڑ دے۔ یا ایسی اصلاح کرے جو ہماری ضرورتوں کو پورا

کرنے والی نہ ہو۔

میں امید کرتا ہوں کہ تمام مسلمان اول الذکر کام کی طرف تو خود فوری توجہ کریں گے۔ اور دوسری بات کی نسبت اپنی اپنی گور نمنٹوں کی معرفت گور نمنٹ آف انڈیا کو توجہ دلائیں گے اور اپنے منشاء سے آگاہ کریں گے۔ اور چو نکہ یہ کام امن کے قیام کے لئے ہے اور خود گور نمنٹ کو ایس سے بچانا ہے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ گور نمنٹ کو اہل ملک کی خواہش کے مطابق قانون کی تبدیلی سے انکار نہیں ہوگا۔

ہاں یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ دوسرا کام کو عارضی ہے لیکن پہلا کام ایک مستقل کام ہے اور اس وقت تک پورانہ ہو گاجب تک کہ تمام مسلمان کملانے والے لوگوں کی مشتر کہ کمیٹیاں ہر قصبہ اور ہر شہر میں قائم نہ ہو جائیں گی۔

پس اے بھائیو! اٹھواور اس قتم کی کمیٹیاں جلد سے جلد قائم کرو۔ ہمت اور استقلال سے خدا کے دین کی اشاعت اور قوم کی ترقی کے لئے کھڑے ہو جاؤ۔ تب خدا خود آسان سے تمہاری مدد کے لئے آئے گااور اس کانور تمہارے آگے آئے گا۔

وَأْخِرُ دُعُوْنَا آنِ الْحَثَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ -

والسسلام خاکسار مرزا محبود احمد المم جماعت احمدید قادیان ۱۰-اگست ۱۹۲۵ء

سے ال عبران:اا

ع الاعراف:٥٩١

الانفال:٢٥